الصلوة والسلام عليك بإرسول الثد

جامع البياق

فی علم ما یکوی وما کای

مصعفے

ور من المنظم ال

(با احتمار) حفر<del>ت الام</del>مولانا حزه کی تاوری

(ناش) ﴿ عَظَارَىٰ يَبْلِشُرِز (مدينة الموشد) كَرَائِي

فول فيرز 2446818

موياً كل غير: 8271889 0300-

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

فقیر نے ایک ضخیم تصنیف کھی بنام 'نورالایمان فی ان جمیج العلم فی القرآن' جےعلامہ صاحبزادہ سیدمجہ منصورشاہ صاحب
میانوالی سے اپنے جریدہ سعیدۃ الحدائق میں قسطوارشائع کر رہے ہیں اسی دوران برادرمحترم علامہ الحاج پروفیسرمجہ حسین آلی
صاحب نے سیالکوٹ سے اطلاع بھجوائی بلکہ جمت کر کے مضمون بھجوانے کا حکم فرمایا کہ ہم کالج کی جانب سے 'عزم نو' کا
قرآن نمبرزکال رہے ہیں اسی لئے بہترین مضمون جامعیت قرآن کے موضوع پرلکھ کرجلد بھیجئے فقیر نے اس پرمضمون تیارکرکے
انہیں بھجوایا جے اہل علم وفکر نے پیند فرمایا اب میں اضافہ کر کے بنام 'جامع البیان' اپنے عزیزوں الحاج مجہ احمد صاحب اور
الحاج محمد اسلم صاحب کو اس کی اشاعت کی اجازت ویتا ہوں۔ مولی عز وجل اسے فقیر کیلئے توشہ آخرت و ناشرین کیلئے
موجبِ مغفرت اورناظرین کیلئے مشعل راہ بنائے۔ ایکن مجبار الکہ اللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحاب اجھین

مدينة كابهكارى الفقير القادري

ابوالصالح **محمر فيض احمداويسي** رضوى غفرله

بهاول پور ـ پاکستان ۲ ذوالحجه ۲۲سم إه

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة!

سلام قولا من رب رحيم

بری بی الله تعالی تم پررهم فرمائے یہاں جنگل بیابان میں تن تنہا کیوں پڑی ہو؟

من یصلل الله فلا هادی لم الله الله علا مادی لم الله جملائ الله علا مانیس ہے۔ مطلب بیتھا کہ مم کردہ راہ ہوں، قافلہ نکل گیا، تنہا سفر کرنے سے معذور ہوں ، اس لئے مجبوراً یہاں پڑی ہوں۔ آپ کہاں جانا جا ہتی ہیں؟

اس سوال پرعبدالله ابن مبارك كايفين تفاكه منزل كاپتابتلانے كيلئے قرآن سے باہرآنا پڑے گا مگر جواب ملاحظه ہو:۔

سبحان الذى اسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاكاور برتر موه جوراتول رات اپنينده كومجر حرام (خانه كعبه) سے مجداق می (بیت المقدس) تك لے گیا۔

عبداللدابن مبارك مجھ كئے كہ حج بيت الله سے فارغ ہوكر بيت المقدس جانے كا ارادہ ہے۔

الوجيما، يهال كب سے يراى مو؟

WWW.NAFSEISLAM.COM

وس اسل

ثلث ليال سويا

پورے تین دن رات ہے۔

مجھے آپ کے پاس بظاہر کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ؟

ه و یط عمنی ویسقینی الله تبارک وتعالی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

اجھاتو پھروضوكى كياصورت ہے؟

فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (الآي) يانى نه طيوياكمثى سيتيم كراو

میرے پاس کچھکھانا توموجود ہےاگرآپ کھائیں تو حاضر کروں؟

اس سوال کے جواب میں یقین تھا کہ قرآن تھیم کی آیت پراکتفانہ ہوسکے گا اور ضرورا ثبات یا نفی میں جواب دینا پڑے گا۔

ثم اتموا الصيام الى اليل

پھرروز ہ کورات تک بورا کرو .....مطلب میر کہروز ہے ہوں۔

میرتورمضان المبارک کامہینہیں ہے۔

من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

جو خص خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا دانائے حال ہے۔

لعنی گورمضان نہیں ہے مگرروزہ سے کس نے منع کیا ہے۔

سفرمیں تورمضان المبارک کے روز وں کے بھی افطار کی اجازت ہے چہ جائیکہ نفلی روز ہ رکھنا؟

وان تصوموا حير لكم أن كنتم تعلمون

اگرتم جانتے ہوتو روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے۔

مطلب بیتھا کہ جس شخص کوروز ہ رکھنے کی برداشت ہوتو اس کیلئے بجائے افطار کے روز ہ رکھنا ہی بہتر ہے۔

عبداللهابن مبارك نے كہاجس طرح ميں آپ سے بات كرتا ہوں اى طرح آپ مجھ سے كيوں بات نہيں كرتيں؟

ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد

کوئی شخص منہ سے بات نہیں نکالتا مگریہ کہاس کے پاس ایک لکھنے والانگہبان موجود ہے۔

جعلنك خليفه يايحي خذا الكتب بقوة

ان آیات سے بڑی بی نے ابراہیم،موئ، داؤ داور کیجیٰ چار ناموں کی طرف اشارہ کر دیا۔عبداللہ ابن مبارک نے مدعاسمجھ کر ابراہیم،موئیٰ، داؤ د اور کیجیٰ کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ فی الفور چار نوجوان ایک خیمہ سے نکل کرسامنے آئے، ملاقات کی اور بڑی بی کواُ تارا۔جباطمینان سے بیٹھ گئے تو ہڑی بی نے لڑکوں سے کہا:

فابعثو احدكم بورقكم هذى الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه المعثولة والمدينة فلينظر اليها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه

بری بی کی بیفر مائش سن کران میں سے ایک نو جوان بازار گیااور کھا نالا کرابن مبارک کے سامنے رکھ دیا تو بردی بی بولیں:

كلوا اواشربو هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه

الركوں نے جواب دیا كه بير جمارى مادر مشفقه بيں۔ جاليس سال سے كلام كرنا چھوڑ ديا ہے صرف قرآن مجيد سے اپنے مدعا پر

ایمااوراشارہ کردیتی ہیں کہمبادا کوئی ایساکلمہ زبان سے نکل جائے جس پر قیامت میں مواخذہ ہواورخداوندقد وس ناخوش ہوجائے۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

بیاللّٰد کافضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ وہ بڑے فضل والا ہے۔

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال

قرآن تحکیم میں تو علوم موجود ہیں بیدوسری بات ہے کہ ہرشخص کی سمجھ کی رسائی اس تک نہ ہو۔

مین کرعبداللدابن مبارک کو بردی عبرت ہوئی ، بے ساختہ رو پڑے اور کہا اللہ تعالی جو چاہے اس پر قا در ہے۔

سچ ہے!

حال بتلادیں گے کہ بیکون ہیں اور عام لوگوں کی طرح کیوں بات چیت نہیں کرتیں۔

بسم الله سيجيئے ۔عبدالله ابن مبارک نے نو جوان ميز بانوں سے مخاطب ہوکر کہا، ميں کھانا اس وقت کھاؤں گا جب آپ ان بڑی بی کا

احسان کا بدلہ احسان ہے۔

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

گویایوں کہنے کہ سفر میں کھانے پینے کی تکلیف اُٹھائی ہے تم نے مجھ پراحسان کیا ہے اس کے عوض میہ ہدیہ پیش ہے قبول فرما ہے۔

ان اعمالِ حسنہ کے بدلے میں جوتم نے دنیامیں کئے ہیں بفراغت کھاؤ پو۔

ایک نوجوان عورت جمام سے نگلی کہ ایک شخص نے اسے دیچہ کرکہا لقد زینا الناظرین لیخی اس طرف اشارہ کیا کہ یہ شن و جمال جمام کارکیلئے نہیں،
جمال بھارے لئے ہے۔ عورت نے جواب دیا و حفظنا الما من کل شیطان رجیم یہ سے سن و جمال جرام کارکیلئے نہیں،
اس کیلئے حق شری ضروری ہے، اس شخص نے آیت پڑھی و نوید ان ناکل منا مرادید کہ ہم اس سن و جمال سے حصہ لینئے عورت نے جواب دیا لن تنالوا البرحتی تنفقوا مما تحبون مرادید کہ نکاح کے بغیراورادا یکی مہر کے سوانا ممکن ہے اس شخص نے پڑھا والذین لا یجدون نکا حامرادید کہ میرے لئے نکاح و مہری ادائیگی ناممکن ہے۔ ورت نے جواب دیا اول شک عنہا مبعدون لیخی بیناممکن ہے تو میرا حسن و جمال بھی آوارہ نہیں، اس شخص نے نگ آکر کہا لعنة الله علیك اول شکی کا خورت نے برجتہ جواب دیا للذی مثل حظ الاثنتین مردکیلئے عورت کی نبیت دو ہرا حصہ ہے۔ الشکر فی المونٹ والمذکر) (بیتمام مکالم آیات قرآنی پڑھتمل ہے۔)

بعض بزرگوں سے تو یہاں تک منقول ہے کہ وہ اپنی نجی گفتگو بھی قرآن یا ک کی آیتوں کے حوالے سے کرتے تھے۔

حضرت ابونصر بن ابی القاسم قشیری رحمة الله تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے آخری کمیے اس طرح بسر کئے۔ ان سے بوچھا گیا تو فرمایا: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب ان کامقصدتھا کہ ہر بات کوکرا ما کا تبین لکھ لیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمالنامہ میں میری ہر بات کی جگہ قرآنی آیات مبارک کھی جائیں۔
سیس میری ہر بات کی جگہ قرآنی آیات مبارک کھی جائیں۔
سیس میری ہر بات کی جگہ قرآنی آیات مبارک کھی جائیں۔

جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو پادر یوں نے مسلمانوں کوزچ کرنا شروع کردیا۔ایک دفعہ ایک پادری نے اعلان کردیا کہ مسلمانوں کا قرآن مدی ہے کہ اس میں ہر خشک وتر ، چھوٹی بڑی چیز کا بیان ہے کوئی مسلمان قرآن سے گاڑی ، موٹر اور سائنکل ٹابت کر کے دِکھائے۔ایک مولانا نے فوراً بیآیت پڑھی:

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينته ويخلق ما لا تعلمون اورهور المركبوها وزينت ويخلق ما لا تعلمون اورهور المرخور المركبيل مرتبيل من المركبيل المركب المركبيل المركبيل المركبيل المركبيل المركبيل المركبيل المركب ال

اور فرمایا که اسوقت کی سواری صرف اونث، گھوڑا، خچراور گدھاتھی مطلق ملا تعلمون میں واضح بیان ہے کہ تہماری بیان کردہ سواریوں کوخالق کا کنات نے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔اس سے یا دری لاجواب ہوگیا۔

سيح كها كيا!

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال

### علوم و فنون

جیسا کہ ذکر ہوا کہ قرآن پاک میں ستر ہزار چار سو پچاس علوم وفنون ہیں۔امام سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیم الرضوان نے قرآن کو حاصل کیا تھاان کے بعد تابعین نے قرآن کے تمام علوم وفنون سے واقف ہونے کی وجہ سے بہت سے انواع بناڈ الے یعنی ہرگروہ اس کے فنون میں سے کسی ایک فن کوسنجالنے پرمتوجہ ہوگیا اور علوم وفنون کی تفصیل یوں ہے۔

قراً قا وتجوید .....علوم القراً قا والتحوید کے ماہرین نے قرآن پاک کی لغات ضبط کرنے ،کلمات تحریر کرنے ،حروف کے مخارج و تعداد واضح کرنے ،آیات وسور و منازل (سبعه) نیز نصف، رابع ،ثلث اور سجدہ ہائے قرآن اور متماثل آیات کوشار کرنے پر ہی اکتفا کیا ،قرآن پاک کے معانی کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی باقی علوم وفنون کو چھٹرا جوقد رت نے اس کے اندرود بعت کئے تھے۔ علم القراً قا والتحوید خیر القرون کے بعد ایجاد ہوا ہے۔ جے فقہ و حدیث کی اصطلاح میں بدعت دسنہ کہا جاتا ہے۔ دورِ حاضرہ میں اس فن کی ضرورت واہمیت سب کو معلوم ہے۔

اس کئے علماء نے فرمایا کہ ہروہ مسئلہ جوقر آن پاک اور حدیث مبارک سے بطور استنباط حاصل ہوا، قابل قبول ہے اگر چہ بظاہر بدعت ہے مگر حقیقت میں مستحسن فعل ہے ااور جو مسئلہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے، قابل عمل نہیں کہ اس کا ترک واجب ہے اسے فقہ کی اصطلاح میں بدعت سیریہ کہتے ہیں اسی بدعت کی ندمت احادیث شریفہ میں وار دہے۔ فن تفسیر .....فن تفسیر بھی خیرالقرون کے بعد متعلق مشہور ہے کہ آپ نے چنداوراق تفسیر القرآن کے لکھے۔حضرت عبداللہ بن عباس چنا نچہ حضرت الجا ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے چنداوراق تفسیر القرآن کے لکھے۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر بھی مشہور ہے لیکن مستقل طور پر پہلی تفسیر حضرت ابن جریر نے تحریر کی ۔ ابن جریر کی وفات عالی ھیں ہے۔ مفسر بین کرام کی توجہ الفاظ قرآن پر مبذول ہوئی انہوں نے اس میں ایک لفظ ایسا پایا جو کہ ایک بی معنی پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ اس لفظ کے دوسر ہے معنی نہیں ہوتے اور دوسر الفظ دو معنوں پر دلالت کرنے والا دیکھا چر تیسرالفظ دو سے زائد معنوں پر دلالت کرنے والا نظر آیا لہٰذا انہوں نے پہلے لفظ کو اس کے عکم پر جاری رکھا اور اس میں سے فنی لفظ کے معنی واضح کئے دویا زائد معانی والے لفظ میں متعدداحتم لوں میں سے کسی ایک معنی کو ترجے دیے پرغور کیا ہرخص نے اپنی اپنی بجھے کے مطابق کام کیا اور جو بات اس کے خیال میں آئی اس کے مطابق کہا ، پھر بیا یک مستقل فن بن گیا جو تا عال ہر فرقے میں مروج ہے۔

فن اصول .....علائے اصول نے قرآن پاک میں پائی جانے والی عقلی دلیلوں اور اصلی ونظری شواہد کی جانب توجہ کی مثلاً ارشادِ باری ہے: لو کان فیدھما الہت الا الله لفسیدتا اسی طرح کی دوسری بکثرت آیتیں زیزغور آئیں پھران سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، بقا، قدرت اور علم پر دلائل قائم کئے اور ان سے نئ نئ دلیلیں پیش کیس اور جو با تیں ذات واجب تعالیٰ کیلئے لائق نہیں تھیں ان سے اس کا منزہ ہونا پایا جوت کو پنچایا اور اس علم کا نام علم الاصول دین رکھا جے درس نظامی میں علم الکلام کہا جاتا ہے۔

اصول فقہ .....بعض علائے کرام نے قرآن پاک کے معنی پرغور کیا اور دیکھا کہ ان میں سے پچھ خطابات عموم کے مقتضی ہیں اور البحض خطابات خصوصی کے مقتضی ہیں اور اسی طرح کی دوسری با تیں معلوم کیں اور انہی علائے کرام نے قرآن پاک سے فقہ کے احکام اور حقیقت و مجاز کی قتم سے استنباط کئے اور شخصیص، اخبار، ظاہر، مجمل، محکم، متشابہ، امر، نہی اور ننج وغیرہ قیاسات، استحصاب حال اور استقراء کی انواع پر کلام کیا اور اس فن کا نام 'اصول فقہ' رکھا جو درس نظامی میں اہم فن کی حیثیت سے شامل ہے۔ استحصاب حال اور استقراء کی انواع پر کلام کیا اور اس فن کا نام 'اصول فقہ' رکھا جو درس نظامی میں اہم فن کی حیثیت سے شامل ہے۔ علم الفقہ ....علائے کرام کی ایک جماعت نے قرآن کے حلال وحرام اور ان تمام احکام پر جو اس میں موجود ہیں محکم طریقہ سے صحیح نظر اور تجی فکر سے کام کیا اور انہوں نے ان احکام کے اصول و فروع کی بنیاد ڈ الی اور اس پر بڑی جامع بحث کی پھر اس کا نام علم الفروع اور علم الفقہ رکھا۔

کہ بیعلوم وفنون قرآنی علوم کا حصہ ہیں اوران علوم وفنون سے حضور سرورِ عالم سلی اللہ علیہ بلم بخو بی واقف تنے اور صحابہ کرام عیبم الرضوان کھی ان سے آگاہ تنے صرف ان ہستیوں نے علوم وفنون کوان ناموں سے یا ذہیں کیا ،گو یا ان علوم وفنون کا وجو د تو خیر القر اون ہیں تھا لیکن نام نہ تھا اور علم الاصول کا قاعدہ ہے کہ نام کی وضع سے کی حقیقت کے منافی نہیں اسی سے اختلافی مسائل کو دیکھا جائے تو وہ ختم ہو سکتے ہیں مثلاً سیرت رسول کا ذکر اور اس کے طریقہ بیان پہسی کوا ختلاف نہیں کہ خیر القرون میں نہیں تھا بلکہ تھا اور زوروں پہتھا اگردورِ حاضر میں کوئی اسے سیرت کہتا ہے اور کوئی میلا دکہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

**بطورِنمونہ** چندعلوم فنون عرض کر دیئے ہیں ،اس کوا گر پھیلا یا جائے تو ایک ضخیم تصنیف تیار ہوسکتی ہے ہاں اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا

علم التصوف .....حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ارباب اشارات اور اصحاب الحقیقت (صوفیہ) نے قرآن میں غور وخوض کیا تو ان پراس کے الفاظ سے بہت کچھ معانی اور باریکیاں نمایاں ہوئیں، جن معانی کو اصلاح بناکر خاص ناموں سے موسوم کیا، پھرفنا، بقا، حضور، خوف، ہیبت، انس، وحشت اورقبض و بسط یا اس طرح کے بہت سے فنون کا انتخاب اوراستناط کیا ہے۔ (الانقان فی علوم القرآن، جس) (WWW.NAFSEISLAM.COM)

اوراستنباط کیا ہے۔ (الاتقان فی علوم القرآن، ج۲) www.nafseislam.com فیش پیش کی جاتی ہے۔امام موصوف کھتے ہیں، فائدہ سیملم التصوف کے استنباطات کی حقانیت پر ذیل کی بحث بطور تائید وتوثیق پیش کی جاتی ہے۔امام موصوف کھتے ہیں، انشاء پر دازوں اور شاعروں نے قرآن کے الفاظ کی جزالت، بدلیے نظم، حسن سیاق مبادی، مقاطع، فحالص، خطاب میں تنوع اور اطناب وا پیجاز وغیرہ اُمورکو پیش نظررکھ کراس سے علوم، معانی، بیان اور بدلیے کواخذ کیا۔

اهناب والیجار و خیره اسمور تو پی تصرر هنران سیفه توم، معای، بیان اور بدی تواحد نیا۔ اور علوم وفنون بھی ہمارے درس نظامی کےعلاوہ ادباء شعراء میں مروج ہیں تو جس طرح بیعلوم وفنون قابل قبول ہیں دوسرےعلوم و

فنون بھی قابل قبول ہونے چاہئیں۔

#### علوم عقلى

غرض مذکورہ بالاعلوم کومسلمانوں ہی نے قرآن سے اخذ کیا اوران کےعلاوہ بھی قرآن کریم دوسرےا گلےلوگوں کےعلوم پرحاوی تھا مثلاً علم طب علم جدل، ہیئت، ہندسہ، جبرومقا بلہ اورنجوم اور سائنس وغیرہ۔ ذیل میں ان علوم پرتفصیلی بحث کی جاتی ہے۔

علم طب سسطب کا مدارقوت کو برقر ارر کھنے اور نظام صحت کی گلبداشت پر ہے اور اس کا ہونا یوں ممکن ہے کہ متضاد کیفیتوں کی کاریگری سے مزاج میں اعتدال رہے قرآن پاک نے اس بات کو ایک ہی آیت میں جمع کردیا، فرمایا و کان بین ذالك قواما نیز ہم نے قرآن میں اس آیت کو بھی پایا جو اختلال صحت کے بعد اس کے نظام اور جسم میں مرض پیدا ہوجانے کے بعد شفا کا فائدہ دیت ہے۔ فرمایا شدراب مختلف الوائد فید شفاء للناس پھراجسام کے علم طب پرقرآن نے قلوب کے علم طب کا کھی اضافہ کیا۔ فرمایا شفاء لما فی الصدور۔

علم ہیئت .....علم ہیئت کا وجوداس طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی سورتوں میں متعددایسی آیتیں ملتی ہیں جن میں آسانوں اور

زمینوں کے ملکوت اور عالم علوی سفلی میں پھیلی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اہل ہیئت نے ان آیات کواصول کے طور پر اپنایا ہے۔

علم ہندسہ....علم ہندسہ کا پتا انطلقوالی ظل ذی ثلث شعب جیسی آیت سے ملتا ہے۔

علم جدل ....علم جدل کے متعلق قرآن کی آیتیں بر ہان ،مقد مات ونتائج ،قول بالموجب اورمعارضہ وغیرہ اورشرائط مناظرہ کی تتم سے بہ کثرت باتوں پر حاوی ہیں اس کی اصل سیّدنا ابراہیم علیہ السلام کانمر ودسے مناظرہ اورا پنی قوم کے سامنے دلائل قائم کرنا ہے۔

جبر ومقابلہ ....اس کے متعلق کہا گیا کہ سورتوں کے اوائل میں پچھلی قوموں کی تواریخ کے متعلق مدتوں ،سالوں اور دِنوں کا ذکر ، خوداس امت ِمحدید کی بقا کی تاریخ ،ایام دنیا کی تاریخ اورگزشتہ و باقی ماندہ مدت کا ذکرا یک دوسرے کوضرب دینے سے معلوم ہوتا ہے ۔

علم نجوم ....علم نجوم کا ذکر آبیت ِمبارکہ او اقارہ من علم میں ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔

علم دستنکاری..... قرآن میں دستکاری کے اصول اور ان آلات کے نام بھی مذکور ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً خیاطت (سلائی) کاذکرآیت مبارکه وطفق یخصفان میں اورآ منگری کا تذکره آیت مبارکه اتونی زبر الحدید اور والنا اله والحديد مين درج ہے۔اس طرح معماري كاتذكره بهتى آيتوں مين آياہے بنجارى كاذكر آيت مبارك واصنع الفلك باعيننا مين ويكفئ سوت كاذكر نقضت غزلها مين بننخ كاذكر كمثل العنكبوت اته خذت بيتا مين، كاشتكار كابيان الهرايتم تا تحروثون مين، شكار كابيان متعدد آيتول مين، غوط خورى كاذكر كل بناء غواص اور تستخرجوا منه حليته مين، زرگرى كاذكر واتخذ قوم موسى من بعده من عليهم عجلا جسدا مين،شيشهاوركا في كابيان صرح ممرد من قوارپر اور المصباح في زجاجته مين، خشت پخته بنانے کابیان فا وقدلی یا هامان علی الطین میں ہواہے، جہازرائی کاذکر اما لسفینته میں، كتابت كاذكر علم بالقلم مين، روئى يكانے كاذكر احمل فسوق راسى خبيزا مين، كھانا يكانے كا تذكره بعجل حنيذ مين، دهون اوركير الحيمانين كابيان وثيابك فطهر مين آيا باور آيت مباركه قال الحواريون مين کیونکہ وہ لوگ دھو بی تھے،قصابوں کا ذکر الا ما ذک یہ تہ میں،خرید وفر وخت کا تذکرہ کئی آیتوں میں، تیراندازی کا بیان وما رميت اذا رميت اور اعدوا لهم ما استطعتم من قوة مين آياب-قرآن پاک مين طرح طرح کھانے اور پینے کی چیز وں کے نام اور تمام وہ چیزیں جو کا سُنات میں واقع ہوچکیں ابیں اور آئندہ واقع ہوں گی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ مادیات وروحانیات .....قرآن مجیداینی منفر دخصوصیات کی بناء پرتمام انسانوں کوچیلنج کرتا ہے کہ وہ اس کی مثل ضابطهُ حیات مرتب کر کے دکھا ئیں قرآنی خصوصیات بیشار ہیں یہاں صرف مادیات وروحانیت کو کیجئے جودورِحاضر میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں یا در ہے کہ تخلیق خداوندی دوحصوں میں منقسم ہے مادیات اور روحانیت، بعض شریپندوں کے نز دیک بید دونوں مختلف ہی نہیں متضادمعا ندې بنەصرف پەكەبە ئىجانبىس ہوسكتے،اہل مذہب مادىت كوانتها كى قابل نفرت قرار ديتے ہيں اور مذہب كاسخت دشمن

لیکن قرآن کی منفر دخصوصیت تو دیکھئے کہ مذہب کے اسٹیج پہ کھڑا ہوکر مادی کا نئات کے نظام کو اپنی صدافت کی تائید میں بطورشہادت پیش کرتا ہے مثلاً سورہ واقعہ میں ہے فیلا اقسسہ بمواقع النجوم بات بنہیں کہ میں اپنے دعاوی کے شہوت میں نظری دلائل یا بسیط حقائق پیش کر کے آ کے بڑھ جاؤ نگا میں ایسانہیں کرونگا کیونکہ نظری یا تجریدی دلائل عام فہم نہیں ہوتے میں کا نئات کے مرئی اورمحسوس نظام کی مثالوں سے واضح کروں گا کہ بیتمام نظام کس طرح قوانین کے تابع مصروف گردش ہے۔

ستجھتے ہیں دوسری طرف اہل مادیت، مذہب کو جہالت اور توہم پرستی سے تعبیر کرتے ہیں ان دونوں میں جنگ عرصہ قدیم سے

چلی آ رہی ہے عصر حاضر کا سیکولرازم مذہب کے خلاف اسی نفرت کا نتیجہ ہے۔

کا کناتی شواہد ۔۔۔۔۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے ستاروں کی گزرگا ہوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں۔ وانہ الق سب السے تعلمون عظیم اگرتم علم وبصیرت کی بارگاہ سے دریافت کر وقو تنہیں معلوم ہوجائے کہ بیشہادت کس قدر محکم اور پائیدار ہے۔ شہروں کے رہنے والے ستاروں کی گزرگا ہوں کو نہیں سمجھ سکتے اس کے متعلق صحرا نور دبدوں سے پوچھے جن کی ساری زندگ سفر میں گزرتی ہے اور سفر بھی بیشتر رات کی تاریکی میں ،اس صحرا میں جہاں نہ کوئی نشانِ راہ ہوتا تھا، نہ دلیل منزل ،ان حالات میں انظے سفر کی رہنمائی صرف ستاروں کی گزرگا ہوں سے ہوتی تھی وہ ان سے راستہ کا تعین کرتے تھے اور انہیں اس کا عملی یقین ہوتا تھا کہ وہ راستے بتانے میں بھی فلطی نہیں کریے گئے نہ منزل کی طرف لے جانے میں فریب دیکھے۔ آج بھی ان کی گزرگا ہوں کی اہمیت ہجاز رانوں اور علم الافلاک کے متفقین سے دریافت کی جاسمتی ہے ان گزرگا ہوں کو بطور شہادت پیش کرنے کے بعد فر مایا کہ جہاز رانوں اور علم الافلاک کے متفقین سے دریافت کی جاسمتی ہے ان گزرگا ہوں کو بطور شہادت پیش کرنے کے بعد فر مایا کہ انہ لقور آن کریے میشک ہیوزے نے میں چراغی راہ مینے ہیں ادراس میں بھی دھوکا نہیں دیتے ،ای طرح بیوٹر آن بھی انسانی زندگی کے سفر میں تنہاری را ہنمائی کرے گا اوراس میں غلطی کرے گا اوراس میں غلطی کرے گا دراس میں بھی دھوکا نہیں دیتے ،ای طرح بیوٹر آن بھی انسانی زندگی کے سفر میں تنہاری را ہنمائی کرے گا اوراس میں غلطی کرے گا

سورہ تکویر میں اس اجمال کوقدر نے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جہاں کہا کہ فیلا اقسم المشنس و المجوار الکنس

یمی نہیں بلکہ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ان سیاروں کو جو پچھلے پاؤں لوٹ جاتے ہیں اور انہیں بھی جو برق رفتار غزالہ کی طرح

تیزی سے آگے بڑھ کرنگا ہوں سے او جھل ہوجاتے ہیں اور فرمایا والیک اذا عسیعس والصبح اذا تنفس اور
شہادت میں پیش کرتا ہوں لیلائے شب کو جب وہ والے پاؤں آئی ہے اور ای طرح خاموثی سے لوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ
عذر اے سحرکو جب وہ اپنی سے انفسی سے ساری دنیا کو حیا سے نور کا پیغام دیے مشرق کے جھرو کے سے نمودار ہوتی ہے، میں شہادت
پیش کرتا ہوں ان تمام کا کناتی شوا ہدکواس حقیقت کی تصدیق کیلئے کہ انب لیقول رسول کریم بیشک بیٹر آن ایک کرم والے
رسول سے باتیں ہیں یعنی جس شخص سے تم اس قرآن کوئن رہے ہووہ یہ پچھا پی طرف سے نہیں کہدر ہاوہ تو ہمارا پیارا پینجبر ہے اور
ہور اجب الگر یم ہے اور جن خدانے اسے بھیجا ہے
ہمارا پیغام تم تک پہنچار ہا ہے اور وہ نہایت واجب الگر یم ہے اور یہ پیغام بھی واجب الگر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہے
وہ بھی واجب الگر یم ہے۔

سورة الطارق میں ہے والسماء ذات الرجع لینی بیضائی گڑے جواس قدر عظیم البحثہ ہونے کے باوجوداس حسن وخو بی کیساتھ اپنے اپنے مدار میں مصروف گردش ہیں اور اپنی گردش سے زندگی کے نئے نئے پہلوسا منے لاتے ہیں وہ بھی اس حقیقت پرشا ہد ہیں اور بیز مین بھی جو بڑے کو پھاڑ کراس میں سے ایک کونپل کی شکل میں ایک نئی زندگی کی نمودکرتی ہے والارض ذات الصدع بیسب پچھاس پیشا ہدہے کہ انہ لقول فصل قرآن ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، اس میں جو پچھ کہا گیا ہے وہ غلط اور سیحے جق اور

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده

**اما بعد!** قرآن مجید کابیا ایک بڑاا عجاز ہے کہ وہ جملہ عوالم کے جملہ علوم کا جامع ہے۔فقیر نے اس تصنیف میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ

> جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال جمله علوم قرآن میں ہیں کین اس سے لوگوں کے افہام وعقول قاصر ہیں۔

> > الى كانام جامع البيان في علم ما يكون وما كان ركاء

وما توفيقي الابالله العلى العظيم وصلى الله تعالىٰ علىٰ حبيبه الكريم وعلىٰ آله واصحابه اجمعين

محدقيض احمداوليي رضوي غفرله

باطل کونھارکرالگ الگ کردیتا ہے۔ ومسا ہوا بالہزل یہ یونہی نداق نہیں۔تم کہتے ہوکہ یہ شاعری ہے جسے زمانے کی گردشیں خود بخو دمثادیں گی ام یہ قولون شساعر نہ تربص به رایت المنون یہ بھی تہا را واہمہ ہے فسلا اقسم بما تصبیرون ومسا لا تصبیرون لیخی جو پچھ تہیں دکھائی دیتا ہے یعنی بیا المحسوس ہے اور جو پچھ تہاری نگا ہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب اس حقیقت پرشام ہے کہ انبہ لیقول رسول کریم ہ ومسا ہو بقول شباعر بیشاع رانہ تخیلات کا نگاہ فریب مرقع نہیں جومرورز مانہ سے حرف غلط کی طرح مث جائے۔

مزید برآن قرآن کریم میں بکشرت مقامات ہیں جہاں نظام کا نتات اور اس کے عناصر کوقر آئی حقائق اور دعاوی کی تائید میں بطور شہادت پیش کیا گیا ہے نظام کا نتات کی کیفیت ہے ہے کہ اس کے تمام رموز واسرار بیک وقت نہیں آجاتے جول جول علم انسانی ترقی کرے گا اور محققین کی کاوشیں ان پر پڑے ہوئے پردول کو اُٹھاتی جا ئیں گی یعنی انہیں (Discover) کرتی جا ئیں گی وہ اُٹھر کر سامنے آتے جا نین گے اس بناء پرقر آن نے کہا سسندریہ مالیتنا فی الافاق وفی انفسہ حتی یہ تبدین لہم انه سامنے آتے جا نین گے اس بناء پرقر آن نے کہا سسندریہ مالم انفس و آفاق یعنی انسان کی خودا پنی زندگی اور خارجی کا نتات الحق اولم یکف بربک انہ علیٰ کیل شی شہید ہم عالم انفس و آفاق یعنی انسان کی خودا پنی زندگی اور خارجی کا نتات میں اپنی نشانیاں دکھاتے جا کیں گے اور ہر حقیقت اس طرح بے نقاب ہوگی اور اس امرکی شہادت دے گی کہ قر آن کا ہر دعو کی حقیقت پڑین ہے بیاس لئے کہ یقر آن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس سے کوئی چیز مستور نہیں۔

فائدہ .....اس آیت جلیلہ میں قرآن کریم نے عظیم تھا گئی کو پیٹل کیا ہے اور ارباب علم و دانش کو تا کید کی ہے کہ وہ رموز فطرت دریافت کرنے میں مسلسل کوشش کرتے رہیں اور دوسر کے اس کے لیے کہا کہ اس کے احکام و اوامر ہر دور میں واضح طور پر سامنے رہیں گئین اس کے حقائق و معارف تمام کے تمام کسی ایک دور میں منکشف نہیں ہوجا کیں گے۔علم انسانی کی سطح جوں جوں بلند ہوگی رہے نقاب ہوتے جا کیں گے اس لئے رہرز مانے کے اربابِ علم کیلئے موضوع تحقیق و ہدف کاوش رہے گا۔

وعوت غور وفکر .....نظام کا ئنات کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر قرآن نے علمی تحقیق پراس قدر زور دیا ہے۔ سور ہ آل عمران علمی ہے: ان فی خلق السموات والارض واختلاف البیل والنهار لایت لاولی الالباب حقیقت ہے کہ جولوگ عقل وبصیرت سے کام لیتے ہیں ان کیلئے تخلیق کا ئنات اور گروش کیل و نہار میں قوانین خداوندی کی ہمہ گیری کی ہوئی ہوئی اور نشانیاں ہیں۔ اربابِ فکر ونظر زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے، بیٹے، لیٹے ، قوانین خداوندی کواپی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور کا ئنات کی تخلیق ترکیب پر غور وفکر کرتے ہیں اور اپنی تحقیقات و انکشافات کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اُٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے اس کار گہد کا ئنات کوعبث پیدائیس کیا اور نہ تخری تیا تکے کیلئے یہ ہماری کم علمی اور کوتاہ فکری ہے کہ ہم تحقیق سے کام نہیں لیتے اور اس طرح اشیائے کا ئنات کوعبث پیدائیس کیا اور نہ تخریرہ کرعذاب کی زندگی بسرکرتے ہیں۔

**دورِ حاضر میں** وہ بات زیادہ اہم مجھی جاتی ہے جس میں سائنس کو دخل ہو حالانکہ قرآنی علوم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ویسے قرآن نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔سورۂ فاطر میں ہے:

الم تران الله انزل من السماء ماء فاخر جنابه ثمرات مختلفا الوانها تم نے بھی دیکھا کہ بادلوں سے ایک جیسا پانی برستا ہے کیکن اس سے مختلف انواع واقسام کے پھل پیرا ہوتے ہیں۔

ومن الجبال جدد بیص وحمر مختلف الوانها و غرابیب سود اور پہاڑوں کودیکھوکہان کامادہ تخلیق ایک ہی تھالیکن ان میں مختلف رنگوں کے خطے ہیں ،کوئی سفید،کوئی سرخ ،کوئی کالا۔

ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذالك اوراسى طرح انبان دير حيوان اورمويثى بهى مختلف النوع بير \_

ا نتباہ .....غور سیجئے کہ علوم سائنس کے مختلف شعبے اس میں آگئے ہیں اس کے بعد کہا کہ صحیفہ فطرت کے بیداوراق سب کے سامنے کھلے رہتے ہیں لیکن اس کی عظمت کے وہی قائل ہیں جن کوملم وبصیرت کی دولت میسر ہے۔

انما يخشى الله من عباده العلماء ٥ ان الله عزيز غفور ٥

ہے۔ شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندول میں سے اہل کا اللہ ۱۵۱۸ اللہ اللہ عالب ہے مغفرت والا ہے۔

قرآن نے حضرت انسان کو نائبِ حق بنا کرتسخیر کا سُنات کا حامل قرار دیا ہے اور اس نے انسان کو نظام کا سُنات پرغور وفکر ک محض نظری طور پرتا کید ہی نہیں کی اس کی تسخیر کا اشار ہ بھی فر مایا۔

اس نے کہا ہے کہ قوانین فطرت کاعلم حاصل کرنا اسلئے ضروری ہے کہتم فطرت کی قو توں کی مسخر کرسکو گے۔اس سے آپ نے دیکھا کہ قرآن نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس میں خودتمہارے لئے شرف کا راز پوشیدہ ہے تو وہ دعویٰ کس قدرسچا ہے۔ جوقو میں فطرت کی قو توں کو سخر کرلیتی ہیں انہیں کس قدر توت و ثروت حاصل ہو جاتی ہے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال نے قصد آدم کواپنے انداز میں بڑے خوبصورت اسلوب سے پیش کیا ہے۔ آدم فرشتوں کے جلومیں زمین پرآتے ہیں تورورِ ارضی میہ کہہ کران کا استقبال کرتی ہے ۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تصیں پیش نظر کل تک تو فرشتوں کی ادائیں

آئینہ ایام میں آئی ادا دکیے خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں آئی گان میں خورشید جہاں تازہ جہاں تیرے ہنر میں جیتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں سال میں اور کیے ایک تازہ جہاں ہے ترے خونِ جگر میں اور جیتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں سال میں اور م

خارجی کا کنات سے آگے بڑھ کراب خودانسان کی طرف آ ہے ،قر آن کریم نے متعددمقامات پر بتایا ہے کہانسان حیوانات سے اشرف اور ممتاز ہے اس لئے ہے کہا سے غور وفکر ،علم وبصیرت کی صلاحیت دی گئی ہے اس نے کہا ہے کہانسان کے حیط علم سے صرف ایک چیز باہر ہے اور وہ ہے وحی کی کنہ وحقیقت یعنی میر کہ حضرات انبیاء کرام کو وحی کس طرح ملتی تھی اوراس کا سرچشمہ کیا تھا۔ عقل انسانی وحی کی تخلیق نہیں کر سکتی۔ ہاں جب وحی انبیاء کرام کی وساطت سے انسان تک پہنچ جاتی تو اسے غور وفکر کی روسے

سمجھا جاسکتا تھا،اس لئے ہی قرآن نے غور وفکریپز وردیا ہے۔

جانوروں سے بدتر

قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جوانسان غور وفکر سے عاری رہتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سینے میں دل تو رکھتے ہیں مگراس سے سوچنے بچھنے کا کا منہیں لیتے۔آئکھیں تو رکھتے ہیں مگر دیکھنے کا کا منہیں لیتے۔ کان تورکھتے ہیں مگر سننے کا کا منہیں لیتے۔ اواسٹ کیا لانعیام بل ہم اضل وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی

ا فان ورسے ہیں سرسے ہا کا میں ہے۔ اوائٹ کا لا معام بل ہم اضل وہ جا وروں ف سر ربیدان ہے۔ و

سورة انفال مين فرمايا ان شدا الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون بيتك الله كزويك بدرين خلائق وہ لوگ ہیں جو بہرےاور گو نگے ہے رہتے ہیں اور عقل ہے کا منہیں لیتے۔اس مضمون کی متعدد آیاتِ مبار کہ کھی جاسکتی ہیں۔ فائده ..... بيتدبرسي خاص دورتك محدود نهيس تفاكه قرآن يرجس فندر تدبركيا جاسكتا تفاكيا جاچكا، اب مزيد تدبر كي ضرورت نهيس \_ تدبر کا لفظ تمام زمانوں کیلئے جب قرآن قیامت تک ضابطہ را ہنمائی ہے تو اس پرغور وفکر کے دروازے بھی ہمیشہ کیلئے کھلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے،مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے آیاتِ خداوندی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر

نہیں گر پڑتے بخور وفکر کے بعدانہیں قبول کرتے ہیں۔

#### علم غيب

قرآن مجید کے اعجاز میں سے ایک ریبھی ہے جو خبریں دیں وہ سو فیصد پوری ہوئیں خواہ ان کا تعلق زمانہ ماضی میں تھا یا زمانہ ستقبل میں۔چندنمونے عرض کئے دیتا ہوں تا کہ اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو۔

﴾ قرآن نے خبر دی کہ مسلمان عنقریب مسجد حرام میں داخل ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر کے عمرہ ادا کئے بغیر ہی واپس ہور ہے تصفویہ آیت نازل ہوئی:

#### لتدخلن المسجد الحرام ان شاءالله امنين

تم ضرورمسجد حرام میں اِن شاء الله اص وامان کے ساتھ داخل ہوگ۔

اس وقت نەمسلمانوں كى بەحالت تقى اورنەكسى كواس كايقين آسكتا تھا مگرصلى حدىيىبەك الگےسال ايسا ہى ہوا۔

🖈 قرآن نے دعویٰ کیا کہ کا فرخدا کے نور کو بجھانہیں سکیں گے چنانچے ایساہی ہوا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

يريدون ان يطفق نور الله بافواهم ويابئ الله الإان يتم نوره ولوكره الكفرون

یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نورکوا پنے منہ سے پھونک مارکر بجھادیں اور خداا پنے نورکو پورا کئے بغیرر ہنے کانہیں اگر چہ کا فروں کو براہی لگے۔

فائدہ .....آیت کی صدافت پراُمت کی چودہ سوسال کی تاریخ گواہ ہے یہود ونصار کی مشرکیین غرض ہر مخالف اپنے مکر وفریب اور زورو جبر کے ہرممکن طریقہ سے اسلام کی بیخ کئی میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام ہے کہ پھیلتا ہی جا تا ہے اور پیروانِ اسلام کے مت

کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جار ہاہے یہاں تک کہ سیحی مشنریوں کواعتراف ہے کہ بے دریغی روپییزرچ کرنے اور نہایت درجہ مشحکم انتظام کے باوجودمسلمان کے مقابلہ میں ان کے مشن افریقہ وغیرہ میں ناکامی کا مندد مکھ رہے ہیں۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

# واللَّه يعصمك من الناس

الله تعالیٰ آپ کوآپ کے دشمنوں ہے محفوظ رکھے گا۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمام جسمانی حفاظتوں کوچھوڑ دیا اور فرمایا کہ خدا تعالی مجھے ہلاکت میں نہ ڈالے گا۔اس کے بعد مخالفین جومنصوبے با ندھتے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ مطلع کر دیا جاتا۔ پوری عمر کے

تریسٹھ سال تک ایسی حالت میں خدائے قا در وعلیم کے سوا کون دعوی گرسکتا ہے جو کامل شان اورعظمت سے بورا ہوکر رہا اور

تھلی تاریخ شہادت بن گیا جس کورشمن بھی جھٹلانے کی جراُت نہیں کر سکتے۔ قرآن نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے التہ تہزااء کرا کے قال الے فنا ہوا جا کیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا قرآن میں رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم سے ارشا دفر ما يا گيا كه خوب دل كھول كرخدا ئى پيغامات پہنچاہئے اور تبليغ ميں كوتا ہى نہ تيجئے مشركيين آپ كا تيجھ نہ

#### انا كفينك المستهزئين

بگاڑ شکیں گے۔

ہم نے آپ سے مذاق اُڑانے والوں کا فیصلہ کر دیا ہے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

چنانچیر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم سے استہزاء کرنے والے سب کے سب آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی زندگی ہی میں فنا ہو گئے۔ تفصيل د تکھئے 'کل کیا ہوگا'۔

ا ترآن نے فرمایا کہ کا فرمغلوب ہونگے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ کا فرمغلوب ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کا فروں کے بارے میں فرمایا:

#### قل للذين كفروا استغلبون

# ا ہے پیغیبر! کا فروں سے کہدد بیجئے کہتم دنیامیں بھی عنقریب مغلوب ہوجاؤ گے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

میر چیلنج پورے اعتماد کے ساتھ کیا جا رہا ہے جبکہ تمام اہل کفر ومشرک ، رؤسا، امراء، منکر ومخالف ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے خلاف ایک طوفان ہر پا گئے ہوئے ہیں۔ واقعہ بیہ ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصہ میں سب مغلوب ہوکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ جزیرۃ العرب میں مشرکوں کا خاتمہ ہوگیا، قریظہ کے بدعہد یہودلقمہ شمشیر ہوئے، بنونضیر چلا وطن ہوئے، نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہوکر جذبہ دینا قبول کیا اور تقریباً ایک ہزار سال دنیا بھرکی ہڑی ہڑی مغرور ومتکبر قومیں مسلمانوں کی بلندی و برتری کی معترف رہیں۔

اللہ تر آن مجید میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کا ذکر بلند ہوگا۔ چنا نچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ذکر مبارک بلند سے بلند تر ہوا جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے:

# ورفعنا لك ذكرك جم في آپكاذ كربلندكيا - (صلى الله تعالى عليه وسلم)

جس زمانہ میں عرب کی اکثریت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے پیچھی اور لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام انتا بلند ہوگا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسے تھے ایسے تشویش ناک حالات میں دعوی کیا جارہا ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام انتا بلند ہوگا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خربیا کا کون ساگوشہ ایسا ہے جہاں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بلند یوں سے نہیں سنایا جاتا ہے اور دنیا کی وہ کون ہی ہستی ہے جس کا ذکر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی لیحہ ایسانہ بیں جب دنیا کے کسی نہ کسی گوشہ سے اشہدان محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہوتی اور کہیں نہ کہیں کے مسلمان آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیر ورود شریف نہ پڑھتے ہوں اور ذکر نہ کرتے ہوں اور ذکر نہ کرتے ہوں اور نمیشہ رہےگا۔

الدین کله آپ(سلی الله تعالی علیه و مین اسلام کوغلبه موگار چنانچه ایسانی موار الله تعالی نے اپنی رسول سلی الله تعالی علیه و مین اسلام کوم دایت اور دین اسلام کے متعلق الله تعالی نے وعدہ فرمایا: اینظهره علی الله یک کیساتھ بھیجا ہے وہ اس دین کوتمام ادیان پرغالب کردیگار دین اسلام کے متعلق الله تعالی نے وعدہ فرمایا: این طلهره علی الله یک کادین تمام ادیان پرغالب رہے گا، چنانچہ عمدرسالت ہی میں پیش گوئی پوری موگئی ۔

المجات خرآن میں ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دشمن کی نسل کٹ جائیگی۔ بعض کفار حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے وکی بیٹانہیں ،اس لئے زندگی تک اس کا نام ہے بعد میں اس کوکون پوچھے گا۔ ایسے شخص کوان کے محاورات میں ابتر کہتے تھے 'ابتر' اصل میں دُم کئے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام لینے والاندرہے۔ گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن نے بتایا:

# ان شانئك هو الابتر

## بِشُكَ آپ كارشمن بى بيجيها كثار بِكا وسلى الله تعالى عليه وسلم)

لیعنی جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور ابد الآباد تک نام روش کرے۔اسے 'ابتر' کہنا پر لے درہے کی حمافت ہے، حقیقت میں ابتر وہ ہے جو الی مقدس جستی سے بغض وعناد اور عداوت رکھے اور پیچھے کوئی ذکر خیر اور اچھا اثر نہ چھوڑے۔
آج چودہ سوسال بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی روحانی اولا دسے دنیا بھری ہوئی ہے اور جسمانی بیٹی کی اولا دبھی پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا دین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پاکیزہ اثر ات، پوری دنیا میں چمک رہ ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی یادنیک نامی اور محبت وعقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دِلوں کوگر مار ہی ہے۔دوست دشمن سب

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادنیک نامی اور محبت وعقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دِلوں کوگر مار ہی ہے۔ دوست دشمن سب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصلاحی کارناموں کا صدق سے اعتراف کررہے ہیں پھر دنیا سے گزر کرآخرت ہیں جس مقام مجمود پر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری کا کنات کے سامنے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری کا کنات کے سامنے حاصل ہوگی وہ الگ رہی۔ کیا الیی متبرک اور مقدس جستی کو 'ابتر' کہا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اس گستاخ کا خیال کرو

حاصل ہوگی وہ الگ رہی۔ کیا الی متبرک اور مقدس ہستی کو 'ابتر' کہا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اس گستاخ کا خیال کرو جس نے بیکلمہ زبان سے نکالا تھا اس کا نام ونشان کہیں باقی نہیں، نہ آج نیکی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے۔ یہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوا جنہوں نے کسی زمانہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گنتا خی کی اوراسی طرح آئندہ ہوتار ہے گا۔

# وعد الله الذين امنو وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الخ

جولوگتم میں سےایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کوملک میں اقتدار دیگا جیسا کہ ان سے پہلے کو اقتدارا ورغلبہ دیا تھاا وران کے دین کو جسے اس نے پہند کیا ہے مشحکم اور پائیدار بنادے گا اور خوف کے بعدان کوامن دے گا۔

سیاللہ کا دائی وعدہ ہے اگلے مسلمانوں نے اس پڑل کیا اور عظیم الشان حکومت استحکام دین اور سلامتی کی شکل میں اس کا بدلہ پایا۔
نہ صرف پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگئ بلکہ تچی دینداری کی بدولت دنیا کے بہت بڑے حصہ پر اسلامی پر چم اہرادیا۔
بیدوہ لوگ سے جو ابتدائے اسلام میں بھوک کی شدت اور نا داری کی وجہ سے پیٹ پر پھر با ندھ لینے سے اور مسلمان ہونے کے
تھوڑ نے ہی عرصہ بعد مشرق سے مغرب تک تمام ممالک کے بادشاہ بن گئے ، بیدا نئے ایمان اور عمل کا پھل تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم
نے خود بی فر مایا تھا کہ مجھے روئے زمین کو اِکٹھا کر کے تمام ممالک دکھا دیئے گئے اور میری اُمت عنقریب ان حدوں تک پہنچ جا گئی۔

خود بی فر مایا تھا کہ مجھے روئے زمین کو اِکٹھا کر کے تمام ممالک دکھا دیئے گئے اور میری اُمت عنقریب ان حدوں تک پہنچ جا گئی۔

خود می اور اس نے وعدہ کیا کہ پورے جزیرہ عرب پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا تسلط ہوگا چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ کفار مکہ نے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہا میں اور اس دین کو اختیار کرلیں
تو عرب کی سرز مین میں بھارا جینا مشکل ہوجائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی اپنے نبی سے فرما تا ہے کہ

#### ان الذى فرض عليك القرآن لردك الى معاد

اے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! جس خدانے بیقر آن تم پر فرض کیا ہے وہم ہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔

لیعن جس خدانے اس قرآن کی علمبر داری کابارآپ سلی اللہ تعالی علیہ ہلم پر ڈالا ہے وہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ ہلم کو برباد کرنے والانہیں ہے بلکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ ہلکہ آپ سلی اللہ تعد حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہلکہ کو اس دنیا میں انہی لوگوں کی آئے صول کے سامنے تمام ملک عرب پر ایک ایسا کھمل اقتدار عطاکر کے دکھا دیا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ ہلم کی مزاحمت کرنے والی کوئی طاقت وہاں نہ تھ برسکی اور آپ کے دین کے سواکسی دین کیلئے وہاں شخوائش نہ رہی۔

الم قرآن مجید میں ہے: الم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہ مسیفلہون روئی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد عقریب غالب ہوں گے۔ چنانچہ بدایسے ہوا جیسے قرآن نے کہا۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی وہ ہے میں ولا دت باسعادت ہوئی اس وقت دوعظیم طاقتیں کروم اور فارس آئیس میں گرار ہی تھیں۔ سے سالاء کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔

اللہ علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی بعثت ہوئی مکہ والوں میں روم اور فارس کی جنگ کے متعلق خبریں پہنچی رہی تھیں روم کے نصاریٰ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی اور قریبی دوست قرار دیئے جاتے تھے جبکہ فارس کے آتش پرست مجوسیوں کو مشرکین مکہ اپنے ندہب کے قریب سمجھتے تھے۔ سالاء میں جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی عمر مبارک تقریبات کی سال تھی خسر و پرویز کے عہد حکومت میں فارس نے روم کو ایک زبردست شکست فاش دی اور قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہوگیا۔ بظاہر روم کے اُجرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی مشرکین مکہ خوش تھے۔ عین ایسے موقع پرقرآن نے پیشین گوئی کہ

## وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين

کہرومی اگر چہ فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں تا ہم نوسال کے اندرا ندروہ پھرغالب آ جا نیس گے۔

چنانچہ ٹھیک نوسال کے اندرعین بدر کے دن جبکہ مسلمان فنخ ونصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پررومی اہل کتاب کوغالب کردیا۔

شان نزول ..... فذکورہ بالا آیت کے شانِ نزول میں لکھا ہے کہ ایک بارروم اور فارس میں مقام از رعات و بھریٰ کے درمیان لڑائی ہوئی اوررومی مغلوب ہوگئے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہتم اوررومی اہل کتاب ہواور ہم اور فارس غیراہل کتاب پس روم پر فارس کا غلب آنا فال ہے اس کی کہ ہم بھی تم پر غالب رہیں گے۔ اس پر بیآ بیتیں نازل ہو کیں۔ ان میں بتایا گیا کہ اے کا فرو! تمہارا خیال پورانہ ہوگا۔

# آغاز مضمون

آسانی کتب وصحف میں کوئی الیی کتاب وصحیفہ نہیں جس کا اپنا دعویٰ ہو کہ اس میں ہڑردہ ہزار عالم کے ذرّہ ذرّہ کاعلم ہے۔ یہ دعویٰ صرف قرآن تکیم نے کیا، چندآیات ِ مبار کہ ملاحظہ ہوں:۔

> ولا رطب ولا یا بس الا فی کتاب مبین (پ۲-انعام:۵۹) اورکوئی شے تراور نہ خشک مگروہ ایک کتاب روشن میں ہے۔

فائدہ .....اس آیت کے عموم سے ظاہر ہے کہ ہڑ دہ ہزار عالم کے ذرہ ذرہ کا ذکر قر آن مجید میں ہے اس کی تائید سیّدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ سے ہوتی ہے ،فر ماتے ہیں :

لو ضباع لى عقال بغير لو جدته في القرآن (القان،صاوى،منائل العرفان،كير) الرمير الفان، مائل العرفان،كير) المرمير الماؤث كى رسى كم بوجاتى جاتو مين المائل حال بحى قرآن مين يا تابول ــ

کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ بعض مفسرین کرام نے تصریح فرمائی ہے اگر اس سے لوح محفوظ مراد ہو تب بھی ہمارے موقف کے خلاف نہیں کیونکہ لوح محفوظ میں بھی قرآن مجید ہی توہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ (پ۳۰-البروج) بلکهوه قرآن لوح محفوظ میں ہے۔

ما فرطنا فی الکتب من شی (پادانعام:۳۸) ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔

فائدہ .....مندرجہ ذیل تفاسیر وکتب میں لکھاہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

(1) تفسیرخازن (۲) تفسیر مدارک، جلد ۲ صفح ۱۳ تفسیر جمل، جلد ۲ صفح ۱۳ (۶) تفسیر روح البیان، جلد ۲ صفحه ۱۳۵

(۵) تغييراتقان، جلد ٢صفح ٢١٦ (٦) الطبقات الكبرى للشعر اني (٧) عرائس البيان (٨) احياء العلوم\_

**نمونہ** کے طور پر چند تفاسیر کی تصریحات حاضر ہیں۔

#### صديق اكبر رضى الله تعالى عند كاعقيده

حضرت ابو بكرينى الله تعالى عنه نے كا فرول كى ڈينگيس من كرآيت كے نزول كے بعد كفارومشركين سے فرمايا:

لایقرن الله اعینکم فوالله لیظهرن الروم علی فارس بعد بضع سنین تهاری آنکھیں شنڈی نہیں ہول گی بخداچند سالوں بعدرومی فارسیوں پرغلبہ یاجا کیں گے۔

لعين ابي بن خلف كافر و صديق اكبررض الله تعالى عنه كے مقابلے ميں كھڑ اہو گيا اور كہا:

كذبت اجعل بيننا اجلا انا حبك على والمناحبة المخاطرة فنا حبه على عشرة ناقة شابة من كل واحد منهما

تم جھوٹ بولتے ہو ہمارے اور اپنے در میان ایک معاہدہ کرلومیں تمہارے ساتھ شرط لگا تا ہوں ہم میں سے جو بھی سچانکلے اس کو دوسرادس اونٹنیاں دے گا۔

حضرت ابوبکررض اللہ تعالی عند نے اس کی شرط قبول کر لی اور پہلے دس نو جوان اونٹنیوں پر شرط طے پائی کہ تین سال میں اگر میہ بات ظاہر ہوگئی تو بمطابق شرط دس نو جوان اونٹنیاں دیں گے۔ سیّد تا ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو خبر دی۔ آپ نے فر مایا، بضع کا اطلاق تین سے نو تک پر ہوتا ہے۔ (فالپذا شرط کوائی گنتی کے مطابق کراو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے کے علم غیب کا اشارہ قابل غور ہے کیونکہ رومیوں کی فتح تین سے اوپر چند سالوں کے بعد ہونی تھی اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے شرط میں اضاطے کا فرمایا )۔

پنانچ پسیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے شرط اور مدت میں اضافے کا فرمایا تو دونوں سواؤنٹیوں اور نوسال پرمتفق ہوگئے۔

اس کے بعد ابی بن خلف لعین کو خطرہ محسوس ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو عنقریب مدینہ طیبہ کو ہجرت کرنے والے ہیں اسی لئے آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اگر نہ ہوں اور میرادعو کی صحیح تکلاتو! تو آپ نے فرمایا میرالڑ کا عبدالرحمٰن ضامن ہے۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ابی بن خلف اُ حد کی طرف جانے والا ہے تو آپ نے اپنے صاحبز ادے کو بھیجا کہ اس سے صانت لیس۔ چنانچہ ابی بن خلف نے اُحد کو جانے سے پہلے ضامن دے دیا۔ جب ابی بن خلف اُحد سے واپس ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دیم کے تیر مار نے سے مرگیا۔اس کے بعدرومیوں کوفار سیوں پرساتویں سال فتح ہوئی۔

فا کدہ .....روح البیان میں ہے کہ جریل علیہ اسلام خوشخبری لائے کہ رومی غالب اور فارسی مغلوب ہو گئے اور یہی بدر کی فتح کا دن ہے اس کے بعد سیّد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وارثوں سے شرط کے مطابق سواونٹنیاں لے لیس اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ مایا انہیں صدقہ کردو۔ سیّد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلی اللہ تعالی عنہ نے مرایا انہیں صدقہ کردو۔ سیّد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ مے کردیا اور بیا انسما المخمس والمیسس اللح کے محم کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔

## والاية من دلائل النبوة لانها اخبار عن الغيب

اورآیت نبوت کے دلائل میں سے ہاس لئے کہ بیغیب کی خبر پر شمثل ہے۔

میں ہماراعقیدہ ہے جوالحمد للداسلاف صالحین سے عطا ہوا ہے جواسلاف کرام صحابہ عظام سے وراثت علمی میں نصیب ہوا۔

نبوی علم غیب ....قرآن مجید جوکه 'ما کان وما یکون' کےعلم پرحاوی ہے تو ظاہر ہے کہاس کاعلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطا فر مایا۔اسی لئے جوغیبی خبریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہی ہیں چنانچے قرآن واحادیث میں واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم 'ما کان وما یکون' اللہ تعالیٰ کاعطا کردہ ہے۔

ازالہ وہم .....قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں جہال کہیں بھی غیر اللہ سے علم غیب کی نفی وارد ہوئی ہے اس سے مرادیمی ذاتی علم غیب ہے یعنی خدا کی تعلیم اور اس کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی علم نہیں ہے لیکن علم غیب عطائی تو یہ بلاشبہ ہرنبی کو حاصل ہوتا ہے بلکہ نبی کے واسطے سے اولیائے کرام کو بھی واقعات آئندہ کی خبر ہوجاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

# فلا يظهر على غهره المهوا المهوا الا المه المتصلى من رسول الدايخ غيب يركسي كوطل نهيس كرتا مكرا ين محبوب رسولول كور

رسولوں میں سب سے افضل واعلیٰ رسول حضور سیّدالمرسلین علیہ الصلوٰۃ والمتسلیم ہیں اور آپ اللّٰد کے محبوبِ اکبر بھی ہیں اور خلیفہ مطلق بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون عطافر مایا اور ابتدائے آفر نیش سے کے کر قیامت تک کے تمام علوم سرکار کے سینہ اقدس میں ودیعت رکھ دیئے۔ آپ کے سینہ اقدس کو کشاوہ فر مایا اور اس میں وہ قوت علمیہ پیدا کردی جس سے کا سینات کی کوئی شے آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہی۔

ثبوت علم غیب ..... نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کی علمی وسعت که ما کان و ما یکون کے ذرہ ذرہ سے آگاہ ہیں اس پراہلسنت کی تصانیف بکثرت ہیں۔چندرِ وایات پیش کرتا ہوں۔

## احاديثِ مباركه

عن الزهرى قال اخبرنى انس بن مالك ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال من احب
 ان يسأل عن شئ فليسأل عنه فو الله لا تسئلونى عن شئ الا اخبر تكم به مادمت فى
 مقامى هذا (بخارى شريف، حَاص ١٠٨٣)

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ کسی قتم کا سوال کر لے۔ قتم خدا کی جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں مجھ سے جو بھی تم کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے تو میں تہ ہیں خبر کر دوں گا۔

الله عضرت اساء بنت ابی بکررض الله تعالی عنها سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:

ما من شیئ لم ارہ وقد رائیت فی مقامی هذا حتی الجنة والنار (ایضاً ۱۳۸۲) کوئی ایسی چیز جس کومیں نے نہیں دیکھا اُس کومیں نے اس مقام پر دیکھ لیا ہے تی کہ جنت اور دوزخ بھی۔ فائدہ .....معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئلم گئی حاصل ہے جسے علم ماکان و ما یکون کہا جاتا ہے۔

قال علیه السلام ان الله زوی لی الارض حتی رئید مشارقها و مغاربها (سلم شریف)
 بیشک اللہ نے میرے لئے زمین کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ایک ساف اس کے تمام شرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا ہے۔

من ابی زید (ایعنی عربن افطب) قال صلی بنا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس فاخبرنا بما هو کائن فاعلمنا احفظنا (مسلم) حضرت عربن اخطب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک سلی الله تعالی علیہ منبر پرتشریف فیرکی نماز پڑھائی اور منبر پرتشریف فرما ہو گئو آت ہے نہمیں ظهر تک خطاب فرمایا۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئو محمد تک ہمیں خطاب فرمایا۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئو تھی کہ سورج غروب ہوگیا تو آپ نے جو پچھ بھی عصرتک ہمیں خطاب فرمایا۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے تی کہ سورج غروب ہوگیا تو آپ نے جو پچھ بھی کہا جو چکا تھا اور جو پچھ بھی آئندہ ہونے والا تھا تمام بیان فرمادیا۔ جو ہم سے زیادہ حافظے والا تھا وہ ہم سے زیادہ عالم ہوگیا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہواکہ نبی صلی الله تعالی علیہ وہلم نے اپنی مجزانہ طاقت پرایک ہی دن میں غیب گئی کو بیان فرمادیا۔

الله عن عمر قال قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الهل عن عن بدء الخلق حتى دخل الهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه (بخارى شريف، ١٣٥٣ - مثكوة، ١٣٥٠)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مقام پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مجلس میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ابتدائے خلقت سے لے کر جنتیوں کے جنت کے مقامات میں داخل ہونے تک اور دوز خیوں کے دوزخ کے مقامات میں داخل ہونے تک تمام خبریں ہمارے سامنے بیان فرمادیں جس کو یا در ہار ہا، جس کو بھول گیا بھول گیا۔

اس حدیث سے بھی جس کے راوی حضرت عمر ہیں ثابت ہوا کہ آپ کو علم کلی تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمادیا۔

الله تعالى عليه وسلم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله الله تعالى عليه وسلم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا حضرت عائشه والله وسلم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا حضرت عائشه صديقه وضى الله تعالى عنها سهروايت ميكم آپ (صلى الله تعالى عليه وسلم) بميشه فرما يا كرتے تھے كه ميس تم تمام ميس زياده مقى اور زياده جاننے والا ہول ۔ (بخارى شريف، جاس )

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں دو کتا ہیں تھیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کتا ہیں کیسی ہیں تو ہم نے عرض کی نہیں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ دلم مگر ریہ کہ آپ ہمیں ارشاد فرما کیں تو آپ نے فرمایا یہ کتاب جو میرے وا کیں ہاتھ میں ہے ریہ العالمین کی طرف سے ہاس میں تمام جنتیوں کے نام اوران کے آباء کے نام اوران کے قبیلوں کے نام درج ہیں۔ پھران کے اخیر پر میزان لگائی گئی ہے۔ تو ان میں نہ زیادہ کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا ہور نہ کی جو فرم مایا یہ جو کتاب میرے با کیں ہاتھ میں ہے ریر ب العالمین کی طرف سے ہاس میں تمام دوز خیوں کے نام ہیں اوران کے قبیلوں کے نام ہیں اوران کے قبیلوں کے نام پیران کا فی گئی ہے نہ اُن میں کچھزیادہ کیا جائے گا اور کے نام ہیں اوران کے قبیلوں کے نام پیران کا فی گئی ہے نہ اُن میں کچھزیادہ کیا جائے گا اور کے نام ہیں اوران کے قبیلوں کے نام پیران کے اخیر پر میزان لگائی گئی ہے نہ اُن میں کچھزیادہ کیا جائے گا اور دنہ کم ہمیشہ کیلئے۔

فائدہ .....اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جنتیوں اور تمام دوز خیوں کی فہرسیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہوئی ہیں جن میں ان کے اعمال بھی شامل ہیں۔

نوك ....اس فتم كى بيشارا حاديث مباركه بين تفصيل كيك د يكهيّ فقير كي تصنيف 'غاية المامول في علم الرسول' اور 'علم الغيب في

الاحاديث ًـ

# رسول الله صلى الله على الله عل

قرآن کی طرح رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ ذیل میں ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جن میں حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے واقعاتِ آئندہ بیان فرمائے اور آپ کے ارشادات حرف بہ حرف پورے ہوئے۔ اگر چہان تمام پیش گوئیوں کا حصرتو بہت وُشوراہے تا ہم ثبوتِ مقصد کیلئے چند پیشین گوئیاں حاضر ہیں۔

#### شهادت امام حسین (رضیالله تعالی عنه) کی خبر غیبی

حضرت ابن الحارث كہتے ہيں كەميى نے سركار دوعالم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كوريفر ماتے ہوئے سنا كه

ان ابنی هذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا (خصائص،ج۳۳ ۱۲۵) میرایفرزندسین اس زمین میں شہیرہوں گے جس کانام کر بلاہے۔

طبرانی کی حدیث میں ریبھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی بیان فرمائی اور فرمایا، بیمیری ہجرت کے ساٹھویں سال شہید کئے جائیل گے۔ (ماثبت بالسنة)

#### سائنسي ابجادات

ني پاكسلى الله تعالى عليه وسلم نے موجوہ سائنسى ايجادات كى اجمالى خبريں دى ہيں جنہيں آج ہم آنكھوں سے ديكھر ہے ہيں۔

لا تقوم الساعة حتى تروا امورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها انفسكم الم وقت تك قيامت قائم نه موگ جب تك تم ان امور عظيم كود كيوندلو، جنهين بهي ديكهانه مو، نه بى ان كي بارے ميں سوچا موگا۔ ان اشياء ميں سب نئ نئ ايجادات آگئ بين مثلاً موائی جهاز، آبدوز كشتيان، ريديو، وائرليس، ٹيلی ويژن، بجلی اورائيمی متھياروغيره اس اجمال كے علاوہ برايك شے كے متعلق عليحدہ عليحدہ قفيلی مضامين بھی ہيں جنهيں ہم نے اپنی تصنيف دكل كيا موگا، ميں بيان

#### مسجد عشار کے متعلق غیبی خبر

ن**بی پاک** صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسجد عشار سے قیامت کے دن شہداء کو اُٹھائے گا اور بدر کے شہداء کے ساتھ اُلہ شدید دن کر سدا کو تکی وید مگا

فائدہ .... اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابلہ کی مسجد عشار سے شہداء بدر کے قیامت کے دن اُٹھنے کاعلم ہے۔

یا در ہے کہ بیروہی مسجد عشار ہے جس میں حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے چند حاجیوں کو جواسی جگہ کے رہنے والے تھے اُن کوفر مایا کہ میری طرف سے ابلہ کی مسجد عشار میں دور کعت یا چارر کعت نماز پڑھے اور اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

الله و الفاظِ مديث بين عال من يضمن في منكم ان يصلى لى في المسجد العشار ركعتين كرات الفاظِ مديث بين العشار ركعتين

رے۔ اساطِ طریت ہے ہیں۔ قال من یضمن فی مہیجہ ان پیمیلی نی فی المسجد العسار رحمہ بن

انکشاف عجیب ﴾ غیرالله کیلئے کسی شےکونا مز دکیا جائے تو جائز ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیرکا بکرا،غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کی گیار ہویں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے میلا دوغیرہ وغیرہ۔

#### نهر فرات میں خزانه کی غیبی خبر

جانتے ہیں۔

حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف میں مروی ہے۔

لا تقدوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى اكون الذى انجوا (مسلم شريف) حضور صلى الله تعالى عليه وقت تك نه آئ كى جب تك نه فرات نه كل جائ (يعنى خشك موجائ) اور

اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔لوگ اس خزانہ کو حاصل کرنے کیلئے لڑیں گے اور اُن لڑنے والوں میں ننانوے فیصد مارے جائیں گے اوراُن میں ہر مخص کہے گاشا بدزندہ نج جاؤں اوراس خزانہ پر قبضہ کرلوں۔

مارے جا یں ہے اوران میں ہر س ہے ہوئی ارسرہ ہی جادی اوران کر استہر کوں۔ فائدہ ..... بیمعلوم ہوا کہ جوخزانہ یعنی سونے کا پہاڑ نہر فرات میں ہے اسکی کسی کوخبر تک نہیں ہے لیکن حضور سیّد عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مخفی شے کاعلم ہے۔جس کے نکلنے کی آپ نے خبر دی اور بیر بھی معلوم تھا کہ اس خزانہ پرلوگوں میں لڑائی ہوگی کہ شاید مجھے بیززانہ

ماصل ہوجائے۔دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:

قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فانه لا يستخرج كنز الكعبة الا ذوالسوقتين من الحبشة (الوداؤد) آپنے فرمايا حبشوں كوچھوڑ دواوراُن سے كئ تم كاتعرض نه كرو۔ جب تك كه وهتم سے پچھنه كہيں۔ اس لئے كه آئنده زمانه ميں كعبه كاخزانه ايك حبثى ہى نكالے گاجس كى پنڈلياں چھوٹى چھوٹى موں گى۔

و میکھتے! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبہ شریف میں خزانہ ہونے کے متعلق بھی علم ہے اور آپ کواس حبثی کا بھی علم ہے جواس خزانہ کو کا کے متعلق معلوم ہوا کہ حضور رحمت و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عالمین کی کوئی شیخ فی نہیں ہے اور آپ ہرایک کے حلیہ تک کو بھی

#### نار حجاز کی غیبی خبر

اس نار حجاز کی نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم نے صدیوں پہلے خبر دی چنانچ پر حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنہ سے مشکلوۃ شریف میں مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر ما با ہے کہ

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيى اعناق الابل ببصرى (مشكوة)

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اُس وفت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ زمین حجاز سے ایک آگ نکلے گ جو بصریٰ کے اونٹوں کی گر دنوں کو روشن کردے گی (بصریٰ شام میں ایک شہرہے)۔

فائدہ ..... بیحدیث شاہد ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجاز ہے آگ کے نکلنے کاعلم تھا۔ جس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

نے پہلے ہی خبر فرمادی ہے۔اس کی نار کے متعلق تفصیل اور عجائبات فقیر کی تصنیف محبوب مدینہ میں پڑھئے۔

#### أخرى گذارش

خمونہ کے طور پریہ چند پیشین گوئیاں عرض کی ہیں تفصیل کیلئے دیکھنے فقیر کی تصنیف 'کل کیا ہوگا' اس سے واضح ہوا کہ وہ کلام الہی ۱۳۷۳ NAFSEISLAM COM جو جملہ عالمین کے علوم کو حاوی ہے۔اس قرآن کے سب سے بڑے عالم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہیں اسی لئے آپ کیلئے اٹھارہ ہزار عالم کے تمام علوم ایسے منکشف ہیں جیسے ہمارے لئے سورج۔

فقظ والسلام

مدينة كابه كارى الفقير القادري

ابوالصالح محمر فيض احمداوليي رضوي غفرله

۲ ذوالحجه ۲۳ساه بهاول پور پاکستان

تفسير خازن ميں ہے: ان القران مشتمل على جميع الاحوال بشك قرآن تمام احوال برشتل ہے۔ علامہ سليمان جمل فتوحات الہيمين فرماتے ہيں:

اختلفوا فی الکتاب ما المراد به قیل اللوح المحفوظ وعلی هذا فالعموم ظاهر لان الله تعالیٰ اثبت ما کان وما یکون به وقبل القرآن وعلی هذا فهل العموم باق منهم من قال نعم وان جمیع الاشیاء ثبت فی القرآن اما بالتصریح وابا الایما ومنهم من قال انه یراویه الخصوص والمعنی کل شی یحتاج الیه المکلفون من قال انه یراویه الخصوص والمعنی کل شی یحتاج الیه المکلفون کاس آیت ش دوتول بین،ایک یرکم تاب ساوح محفوظ مراد ہے، یون توعموم ظاہر ہے کاللہ تعالیٰ نے اس ش تمام ما کان وما یکون تحریر فرمادیا۔ دوسراید کر قرآن کریم مراد ہے، آیا اب بھی عموم رہا، انکہ ش سے ایک فریق فرما تا ہے، ہاں اب بھی عموم ہے اور فرماتے بین کہ جمیح موجودات قرآن مجید ش فرق قرق ایک فرق شاف صری خواہ باشارہ اور دوسراخصوص لیتا ہے کہ وجتی اشیاء کی مکلفین کوجا جت ہے۔

تفييرعرائس البيان ميں لكھاہے:

اى ما فرطنا فى الكتب الكال الحدد الله المالق لكن لا يبصر ذكره

وس اسلام

في الكتاب الالمويدون بانوار المعرفه

اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہیں چھوڑ انگر اسکوکو ئی اس آ دمی کے سوانہیں دیکھ سکتا جس کی تا ئیدا نوار معرفت سے کی گئی ہو۔ علامہ شعرانی طبقات الکبری میں اسی آیت کے تحت فر ماتے ہیں:

لوفتح الله عن قلوبكم اقفال السدد لاطلعتم على ما فى القران من العلوم واستغثيتم عن النظر فى سواه فان جميع ما رقم فى صفحات الوجود قال الله تعالىٰ ما فرطنا فى الكتب من شئ المنظر فى سواه فان جميع ما رقم فى صفحات الوجود قال الله تعالىٰ ما فرطنا فى الكتب من شئ الرالله تعالىٰ تمهار عدوول كِقْل هول دعوتم علمول برمطلع بهوجا وُجوقر آن مين بين اورتم قرآن كيسوادوسرى چيزول سي لا پرواه بوجا و كيونكه قرآن مين وه چيزين بين جووجود كے شخول مين كهي بين الله تعالى فرما تا ہے كه جم نے اس كتاب مين كوئى شخبين چيوڑى ۔

تفسيرا تقان مين درج ہے:

# ما من شيّ في العالم الاهو في كتاب الله تعالىٰ

عالم میں کوئی شےالین نہیں جوقر آن میں نہ ہو۔

فائدہ ..... ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں جمیع علوم ہیں اور لوح محفوظ کی تفصیل قرآن کریم میں ہے انہی قرآنی آیات کے پیش نظر علمائے اسلام کا یہ دعویٰ درست ہے کہ ہڑدہ ہزار عالم کا ذرہ ذرہ قرآن میں مذکورہ ہے کہ اس کے اعجاز کا نقاضا یونہی ہے۔

علامها بن خلدون مقدمه میں لکھتے ہیں:

وكان ينزل جملا جملا وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع ومنها ما هو في العقائد الايمانيه ومنها ما هو الاحكام الجوارح ومنها ما يتقدم ومنها ما يتاخر

قرآن مجید جملہ جملہ اورآیات آیات نازل ہوتا،تو حیداور دیکی قرائض، وقائع کے بیان کیلئے بعض آیات ان جملان انی عقائی رمشتمل معیر تزان بعض احکام کیلئے بعض متقدم امور کیلئے اور بعض متاخرا مور کیلئے۔

اور جملے ایمانی عقائد پرشمل ہوتے اور بعض احکام کیلئے بعض متقدم امور کیلئے اور بعض متاخرا مور کیلئے۔ یکی وجہ ہے کہ جو کچھ اس کے نزول سے قبل گزرا اور جو کچھ نزول کے بعد ہوگا تمام کا تمام اشارات و کنایات کے ساتھ

اس میں مذکورہ ہوگیااور ہماراعقیدہ ہے کہ تا قیامت قرآن مجید تمام نوع انسانی کیلئے کمل ضابطہ حیات ہے،عمرانیات واخلا قیات ہو کہ سیاسیات ومعاشیات،غرض ہرطرح کے مسائل پرزریں اصول پیش کرتا ہے اس کا اعتراف بعض مستشرقین مثلاً موسیو،سیدیو،

گین ،کارلائل،ٹالشائی،ڈیون،پورٹ وغیرہ نے بھی کیاہے۔

# اعجاز القرآن

قرآن مجید کے متعلق ایباد عوی صرف لفظی نہیں حقیق ہے کیونکہ ہماراایمان ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کواییا معجز ومقرر فرمایا ہے کہ وہ باوجود کی جم کے بہت کثیر معانی پر متضمن ہے اور ان معانی کی کثرت کا بیعالم ہے کہ انسانی عقول ان کی مثالیں لانے سے قاصر ہیں۔ چنا نچے اللہ تعالی نے فرمایا: و لے و ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سب عقامی اللہ والبحر یمدہ من بعدہ سب عقامی اور اگرزیٹن ٹی جتنے درخت ہیں سب قامیں ہوجا کیں اور سمندر سیاہی اس کے پیچے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ (پالا القمان: ۱۷) فائدہ سب اس آیت میں اس بات کی اطلاع ہے کہ یہ وصف خاص کہ وہ اپنی طرف نظر کرنے والے اور کسی نور کے دکھانے اور کوئی نفع پہنچانے سے خالی نہیں رہنے دیتا۔

کالبدر من حیث التفت رایة یهدی الی عینك نورا ثاقبا كالشمس فی كبد الاسماء وضوء ها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا (اتقان فی علوم القرآن، ۲۵ س۱۹ س۱۹ قرآن چا در الاسماء وضوء ها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا (اتقان فی علوم القرآن، ۲۵ سام قرآن چاند کی طرح قرآن چاند کی طرح جوآسان کے وسطیس ہاوراس کی روشنی روئز مین کوشرق ومغرب تک اپن نورانی چادر میں ڈھا ہے ہوئے ہے۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی 'اتقان' کے اس صفحہ میں لکھتے ہیں،قرآن مجید میں ستر ہزار چارسو پچاس علوم وفنون کا ذکر ہے اور بی تعداد کلمات ِقرآن کے عدد کو چار سے ضرب دینے سے معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ ہرعلم کا ایک ظاہر، ایک باطن، ایک حداور ایک مطلع پایا جاتا ہے۔

اس سے نہ صرف دینی علوم مراد ہیں بلکہ ہر طرح کے بیبال تک کے طلال القرآن میں لکھا ہے کہ ن صوتی اگر چرم کے ایکن قرآن مجید نے اسے بھی نہیں چھوڑا مثلا قرآن تھیم کے مطلع اور مقطع ، آغاز وانجام میں ایک خاص قتم کا حسن و جمال پایا جاتا ہے قرآن تھیم حسن اسلوب وانداز کا حامل ، موسیقی سے بھر پوراور نفہ سے معمور ہے لہٰذاکسی بشری کلام سے اسکا مواز نہ وتقابل درست نہیں بلکہ بعیداز قیاس ہے اس کلام کا طرز و منہاج سے کہ فلال مخصوص طرز وانداز کی حامل ، واضح اور نمایاں ، موید بالدلیل آیت فلال ہے بلکہ بعیداز قیاس ہے اس کلام کا طرز و منہاج سے کہ فلال مخصوص طرز وانداز کی حامل ، واضح اور نمایاں ، موید بالدلیل آیت فلال ہے جسے ہم (قرآن کی تفسیر قرآن ہی ہے) تعبیر کرتے ہیں وگر نہ قرآن بلاغت اور جادو بیانی کا تانا بانا کیرنگ وہم آ ہنگ ہے اس کے لہجا ورشخن میں موسیقی کا ساتنوع ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ کلام الہی اوزان وقوانی کی حدود وقیود سے پاک، تعبیر و بیان کی آزادی کی صفات سے بھر پور ہے جس کے دوش بدوش شعر کی باطنی موسیقی نے کلام مجید کواشعار سے بے نیاز کردیا ہے اور بیشعر ونشر دونوں کے خصائص واوصاف کا جامع ہے یہ بات ہر لفظ سے نمایاں ہے اور جداگانہ مفصل صوت و منفر درنگ، ڈھنگ کسی رنگ آمیزی کتاب میں نہیں۔ صوتی اعجاز اپنے پورے شاب پر ہے۔ مثلاً وجوہ یومٹذ ناضرة الی ربھا ناظرة و وجوہ یومٹذ باسرة تظن ان یفعل بھا فاقرة (پ۲۹۔القیام) سعداوراشقیا کے فرق کو یوں بیان کیا ہے فمن حزح عن النار وادخل الجنة اس طرح کی متعدد مثالیں قرآن میں موجود ہیں بلکہ جس فن و ہنرکولیا جائے اس کی نہ صرف مثالیں اس کے اصول وضوابط بھی واضح بیان فرمائے گئے ہیں۔

**امام موصوف مزید فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہرایک شے پرمشتل ہے۔انواع علوم کو کیجئے** تواس میں کوئی ایساباب یامسکلہ جو کہاصول الاصول ہواس طرح کانہیں ملتا کہ قرآن میں اس پر دلالت کرنے والی بات موجود نہ ہو مثلًا عجائب مخلوقات کا ذکراس میں ہے۔آ سانوں، زمینوں کی مخفی قو توں کا بیان اس میں ہے۔افق اعلیٰ اور تحت الثر کی میں جو بات یائی جاتی ہےاس کے ذکر ہے بھی قرآن خالی نہیں۔ابتدائے آفرینش کا بیان اس میں ہے نامی نامی رسولوں اور فرشتوں کے نام وہ بتا تا ہے۔ گزشتہ اقوام کے قصول کا ماحصل اور ان کا خلاصہ قر آن نے بیان کر دیا ہے۔ مثلاً آ دم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ جبکہ وہ جنت سے نکالے گئے اور جبکہ ان کے بیٹے کا معاملہ پیش آیا جس کا نام آ دم علیہ السلام نے عبد الحارث رکھا تھا۔ ا در لیس ملیہ السلام کے آسان پر اُٹھائے جانے کا حال ،قوم نوح کے دریا برد کئے جانے کا ماجرا ،قوم عا داو کی کا قصہ ،قوم عا د ثانبیکا ذکر ، قوم ثمود، ناقه، صالح، قوم پینس، قوم شعیب، قوم لوط اور اصحاب الرس کے حالات، حضرت ابراہیم علیہ اسلام کا اپنی قوم سے مجادلہ اور نمرود سے مناظرہ کرنے کا حال، ان باتوں کے ساتھ جو کہ ابراہیم علیہ اللام کے اپنے فرزند اساعیل علیہ اللام اور ان کی مال حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وا دی بطحامیں چھوڑ کرآنے اور بیت اللہ تغمیر کرنے کے متعلق نہایت اختصار کے ساتھ مگر پورا پورا بیان ہوئے ہیں۔ ذبح کا قصہ، پوسف کا قصہ نہایت ہی بسط وتفصیل کے ساتھ ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے دریامیں ڈالے جانے ، قبطی کوفل کرنے، شہر مدین کو جانے، شعیب علیہ السلام کی بیشی کے نکالے الرسانے، اللہ تعالی سے کو و طور کے پہلو میں کلام کرنے، فرعون کی طرف آنے کا حال غرض سب کچھ درج ہے علاوہ ازیں حضرت طالوت ، داؤ دوسلیمان ،خضروذ والقرنین ،ایوب والیاس ، ذکر یا و کیجیٰ،مریم وعیسیٰ،اصحابِ کہف کے واقعات لکھے ہیں، نبی آخرالز ماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت وصورت کا تفصیلی ذکر موجودہے۔ (الاتقال مخص)

حضرت علامه ابواسحاق ابرائیم الثاطبی التوفی و کیھے جیں: القرآن علی اختصارها جامع ولا یکون جامع الا والمجموع امورکلیات میں قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود جامع ہونے کے معنی یہ جیں کہ اس میں کلیات مذکور جیں۔ (کتاب الموافقات، ج۵س۷۲) یہی مضمون اصول الدین از ابن طاہر البغد ادی، کتاب الاموال ص۱۹۸۳ و اتحاف اسادة المتعین از سیّد مرتضی بلگرامی ج۲ ص۵۲۸ میں بھی مرقوم ہے۔

#### جامعیت کی مثال

دورِحاضر میں خطاط سور کا لیسین ایک لفظ کیسین میں لکھ دیتا ہے بظاہر تو وہ لفظ کیسین ہے لیکن قرآن کا ماہر یا حافظ یا قاری سمجھتا ہے کہ صرف اس ایک لفظ میں قرآن کے کئی رکوع کھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھنے والا اس ایک لفظ سے تمام رکوعات کے ایک ایک حرف پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کسی ایک ملک کا نقشہ دکھایا جاتا ہے دیکھنے والا اس نقشے کوچھوٹا سا نشان سمجھ رہا ہے گرجانے والا جانتا ہے کہ اس چھوٹے میں تمام ملک کے اصلاع تصیبایں، قصیداور دیہات ضمناً معلوم ہوگئے ہیں۔

#### بزرگوں کے فیصلے

قرآن تحکیم کی جامعیت کے بارے میں اب اہل فکر ونظر کے فیصلے نقل کئے جاتے ہیں۔ پہلے شہنشاہ دوسرا، امام الانبیاء، جانِ رحمت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلے کی ان کے نکلنے کے علم کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلے کا ارشاد سننے فرمایا، وہ زمانہ آنے والا ہے جب بہت سے فتنے ہر پاہو نگے ،عرض کی گئی ان کے نکلنے کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

# کتاب الله فیه نباه ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم (ترندی شریف) کتاب الله که جس میں پہلوں کی سرگزشت اور بعد کی خبریں اور تمہارے درمیان کا حکم موجود ہے۔

حضرت سیّدناعلی مرتضٰی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اگر میں جا ہوں تو سور ہ فاتحہ کی تفسیر ستر اونٹ کے بوجھ اُٹھانے کے برابر لکھ دوں۔ (الاتقان، جسم ۱۸۲)

س**یّدنا** عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں جو تحصیل علم کا ارادہ رکھتا ہووہ قر آن پاک پڑھے کہ اس میں اگلوں اور پچھلوں کے تمام قصے ہیں۔ (الانقان)

ستیرنا عبداللدا بن عباس رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کیل مثلی افعی القلاقی یوفات لا یکون ابدا ہر چیز قرآن میں ہے اگر کوئی چیز قرآن سے فوت ہوجائے تو ابد تک نہ ملے۔ (تفیر الانقان، جاس ۱۷)

ستیرنا امام حسن بصری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ بہت سے تابعین واسلاف سے ما ثور ہے کہاولین وآخرین کےعلوم کتب اربعہ میں اور کتب اربعہ کے قرآن میں اور قرآن کے سور ۂ فاتحہ میں اور فاتحہ کے بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے بسم اللہ کے حرف بامیں موجود ہیں۔

امام شافعی رحمة الدُعلیفر ماتے ہیں کہ جن امور کی اُمت قائل ہے وہ سب کے سب قرآن وسنت کی شرح ہے اور جوحضور سلی الدُعلیہ وہ سے نے فرمایا وہ سب کچھ حضور نے قرآن سے سمجھا۔ ایک بارخود حضرت امام نے فرمایا میں ہرسوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔ آپ سے بھڑ کا تھم شرعی ہو چھا گیا، آپ نے ایک حدیث پڑھی، سائل نے کہا بیقرآنی جواب تو نہ ہوا، آپ نے فرمایا بیتھم قرآنی تو ہے اللہ تعالی نے فرمایا:

# وما اتا کم الرسول فخذوہ وما نهکم عنه فانتهوا (مورة الحشر) جو تمہیں میرارسول عطاکرے لے او، جس سے روک دُک جاؤ۔

فائده ..... تيت ميں لفظ ماعام ہے،اس سے جمله امور مراد ہيں، دُنيوى ہوں يا اُخروى۔

#### چند واقعات

اب قرآن حکیم کی جامعیت کے سلسلہ میں چند واقعات لکھے جاتے ہیں جن سے بیعلم ہوتا ہے کہ قرآن کتنا ہمہ گیر ہے اور ہمارے بزرگ اس کے کتنے ماہر ہیں۔

حضرت علی المرتضلی رض الله تعالی عند کے زمانہ میں ایک یہودی تھا، جس کی داڑھی بہت تھوڑی تھی، صرف چند گنتی کے بال تھے اور حضرت علی المرتضلی رضی الله تعالی عند کی رایش مبارک بہت تھنی تھی اور یہودی نے ایک مرتبہ آپ سے کہا اے علی! آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے تو کیا آپ کی تھنی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا سنو! قرآن فرما تا ہے:

والبلد الطيب يخرج نباته باذن الله والذى خبث لايخرج الانكدا

جوز مین اچھی ہے اس کا سبرہ اللہ کے حکم سے نگلتا ہے اور جوخراب زمین ہے اس کا بہت تھوڑ ا نگلتا ہے۔

مزيد فرمايا، الحجى زمين ميراچره اورخراب زمين تمهاراچره-

دوسری صدی ہجری کے حدیث وفقہ کے زبردست اور نامور عالم عبداللدائن مبارک رض اللہ تعالی عنظر مین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوکر والپس جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک گم کردہ راہ بڑھیا سے ملاقات ہوئی جو سیاہ اون کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ ارض حجاز کی ریگزار سرز مین میں اس طرح تن تنہا ایک ضعفہ کو پڑا ہواد کھے کرعبداللہ ابن مبارک کو شخت جیرانی ہوئی اور کے بعددیگر کے طرح طرح کے خیالات دماغ میں آئے گر کوئی لیقنی نتیجہ پیدا نہ ہوسکا بالآخر استفسار حال کیلئے رسم عرب کے بموجب السلام علیم سے اپنے کلام کی ابتداء کی اور بید کھے کرسخت تعجب ہوا کہ ضعفہ ان کے ہرسوال کا جواب عام بات چیت کے بجائے قرآن کریم کی آیات سے دیتی تھی ۔عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ وہ عام لوگوں کی طرح مجھ سے بات چیت کرے گر مجھ اپنے ارادہ میں کامیابی نہ ہوسکی۔

عبداللہ ابن مبارک کے دلچسپ سوالات کے جوابات میں بڑی بی نے جن آیات ِقر آنیے کو ذریعہ کواب بنایا ان کا برجستہ استحضار نہایت پُر لطف اور بے حدد لکش ہے۔